

نهروبال پستکالیه آزادی کی کہائی (صددوم) مصنف : سمنگل پرکاش مصرر : پی کھیم رائ مرج : انور کمال حیین





وندكاترم

بنارس کی سرگوں برجیبر آمدی برری می ربہت براجلوس کا ندھی جی کی ہے اور وندے ارتم کے نوے لگا ا بواگردر ا نعار توگوں یں بے حدوش تھا۔ 1919ء کے جلبانوالہ باغ کے قتل عام اور نیاب یں کیے گے نظار کی دل با دینے والی کمل حریر اوگوں میں سال در روح سال بعد بھیل کئی تحییر حن سے عوام بعد معرمك أعلى تص مرارول كورس نكله والنوي اس الداري تعداجانك إدبس أن بر فوٹ بڑی اور گرفتاریاں شروع ہوگئیں بھیر میں تیرہ ہورہ سال کا ایک بڑ کا بھی تھا جو بڑے جوش کے ساتھ وندے ماترم کا نرہ لگار ہاتھا۔ پولیس نے اُسے بھی بکر ہیا۔

يه واقعر ١٩٢١ء كليه حب گاندهي جي كرسراسي من عدم نتياون كا إندولن زور مكرد ريا تقار جس وركا ذكرة عال كواك بع اس كانام تما جندر شكر محسر عث كي سائف جب أسييش كما كيا ورأس كانام بوجياكيا تواس في خورس سرائطا كركما "أزاد السيكورون كي سزادي كي -

جیل میں اس بوٹ کو نظا کرک کوائے مانے مانے ملے۔ بینا کوائے بی کی بوٹ سے دہ الملا

المانكن اس دم اس فنوه لكايا " ونس ارم "

کڑے پرکوڑے پڑتے چلے گئے۔ ہرکوڑے کے بعدوہ اوکا اور می زورے جل آگیا وندے ازم دیبال تک کر ارکعاتے کھاتے وہ بے بوٹس ہوگیا۔

کوڈوں کیاس اسنے ہے ج ہی اس اولیے کو ہر فکرسے آزاد کردیا ۔ تب سے آسے کڑی سے کڑی سزا کا بھی ڈرہیں رہا۔ یہ بہا دراو کا آگے جل کر حبند رشکھ اُزاد کے نام سے شہور ہوا۔ ان کی بہا دری کی ماتیں آگے آئیں گی۔

ازادی کی کہان کے پہلے حصے میں بتایا جا چکاہے کر 14.8 میں بنگال کی تقیم کے بعد مکی میں ازادی کی زیردست لبر دوار کمی نفی ایسے رہاؤں کی جوا تمریز سرکار کے حق میں تھے، طاقت معلقی جارى تقى - باينول كى كارروائيال براعتى جارى تقيل - وه بين بين كرايس الكريزانسرول كو تمثل كر داست تھے جو اسبنے ظلموں سے سبے بدنام تھے۔ دوسری طریت لوكما نے تلک الال اجبت ملے

ISBN 81-237-3089-6

يهلااردو الديش: 1973 (ساكا 1894)

دوسرى طياعت: 2000 (ساكا 1921)

@ سمنگل برکاش 1972 @

Swarajya Ki Kahani Part II (Urdu)

قيت: 12,00

نو توبشکر به بیلی کیشن ژوېژن،وزارت اطلاعات ونشریات

ناش : وْالرّ يكثر ميشنل بك رْسف، الله يا

A-5 گرین بارک، ننی دیلی 110016

بین چندر پال جیسے بیٹاؤں کا ملک میں اثر بڑھ رہا تھا ہو گھل کر عوام کو انگریزی حکومت کے خلات اُ بھار رہے تھے۔ بڑشش سرکارکواس سے گھراسٹ ہوئی اور وہ ظلم پراُ ترا کی اور اُسس نے چھانٹ جھانٹ کر بڑے بڑے بیٹاؤں کو کیونا اور جیلوں میں بندگرنا شروع کردیا۔

عوام میں اس سے اور بھی غیراطینانی بڑھی۔ آخر سرکارکو ٹھکٹا بڑا یکسیم بنگال کورد کر دیاگیا

اورعوام کی جیت ہو ٹی ۔

کچھ مت بعد ہی ۱۹۱۲ء میں یورب ہیں جنگ غظم چھوٹی جو چارسال تک جلی ۔ راائی کا خرب چلا نے کے لیے ہندوستان کا سارا خزار مسلح کھنے کر ایکلینڈ جانے لگا۔ ردائی کے لیے ہندوستان کا سارا خزار مسلح کھنے کو ایکلینڈ جانے لگا۔ ردائی کے لیے ہندوستان میں امیروں اور غربوں سے بوسی بوسی رقمیں وصول کی جانے لگیں۔ بھائے کہ جزوں کی تیمس مجھی جارگئ بڑھگئیں۔

یورپ ہیں حیب روائی چوری تو ہندوستان کے باغیوں نے اس مو تعر سے فائدہ اٹھانا چاہا۔
الا ہر دیال اداج مہند پڑاپ سنگھ عیداللہ وغیرہ باغی رہا ہدوستان کے باہر سے ۔ انھوں نے جرمیٰ
سے ل کر ہندوستان میں پوشیدہ طورسے ہتھیار سیسے کی تیاری کرڈالی۔ امریکہ میں رہنے والے بنجا بی
کمی و ہاں غدر پارٹی بناچکے تھے۔ غیر ملکوں میں جہاں جہاں بھاں بھی ہندوستانی گئے تھے اُ کھوں نے
پوشیدہ طورسے ہی باغی گروہ میں شال ہونا شروع کر دیا گیا۔ ہمیار خریدنے کے بیر بھی دہاں چندے
کیے گئے اور بھال کے باغیوں کے باس ہمیار بہنجا ہے جانے گئے۔

ہدوستان با غیوں نے فروری ۱۹۱۵ ہیں ہندوستان میں انگریز وں کے فلات بغادت کرنے کی پوری تیاری کُولی۔ ان کے رہ نا تھے راس بہاری بوسس اور جتین کرجی ۔ یورپ کی رائی میں ہندوستان نوجیں تیزی کے ساتھ جیجی جارہی جمیس جسسے بہاں کا فی کم فوج رہ گئی تھی۔ گدوں کی گنتی تولیں نام ہی کی تھی ۔ حکورت بدلنے کے لیے اس سے اچھا موقع ہنیں ہوسکا تھا لیکن مقررہ دن سے بہلے ہی سرکارکواس بغاوت کا پتر چل گیا ۔ باغوں کی پکڑ دھکو شرفع ہوگئی ۔ بنجاب سے کے مبلی کی جرموں اور بے گنا ہوں پر طرح طرح کے ظلم ہونے گئے ہوگئی ۔ بنجاب سے کے مبلی ہورک کا ورب گئا ہوں پر طرح طرح کے ظلم ہونے گئے

آخر بنا وت ناکام ہوگئ اور باغی رہ نا جتین مکرجی لاتے لانے ارے گئے ۔ راس بہاری ہوس گرنت بیں نہیں آبائے کی دکمی طرح وہ جاپان بھاگ گئے ۔

كين مركاري ظلم جننا برط حقاً كيا لوكون كاغضة بهي اثنابي برط حقاكيا-

ال گنگا دھ تلک اپنی سزا پوری کرکے جنگ عظیم شرق ہوتے ہی بابر آسکے تھے۔ وہ اسے متعبول تھے کہ لوگوں نے اپنی عقیدت بیں انھیں "لوکانیہ "کا خطاب دے ڈالا نعا۔ ۱۹۱۹ء میں مکھنو بی کا گرسیس کی جومیننگ ہوئی اس میں زم کل کی کچھ بھی نہ میل پائی اور کانگریس پروطن پرتوا کا کی بھرسے تبعثہ ہوگیا۔ اس کا گریس میں نہدوستان کے ہندوا ورمسلمان رہ نا ؤں نے مل کر فرشش کا بھرسے تبعد ستان میں نہدوستان بول کی حکومت تائم کمرنے کے واسطے ایک تجویز پیش کی۔ مرکار کے سامنے تبدوستان میں نہدوستان کی کے دستے ایک تجویز پیش کی۔

انحوں نے انگریزوں کو یقین دلایا کہ اگر اوائی ختم ہوتے ہی وہ مندوستان کو حکومت کے اختیالات دے دینے کا وعدہ کریں تو مندوستانی میں الاائی میں انگریزوں کی مدد کے لیے کھلے دل سے سیدان میں کوریڑیں گے۔

اس دوران ایک نئی بات بوئی ہدوستان میں ایک بہت قابل اور بوڑھی اورشس لیڈی رہتی تھیں جن کانام تھا اپنی بیسنٹ۔ ہدوستان سے انھیں بڑی عبت اور یہاں کے خاہب

لو كانيه بال كُنْكَا دهر ملك



سے انھیں بڑی عقیدت تھی ۔ انھول نے بھی اب مندوستان پر مندوشا نیول کی حکومت کی

الكب كے يے ہوم رول ليك نام كى ايك كميٹى بنائى اور سارے بندوستان كا دورہ كيا۔اس نام كى ایک کمیٹی لوگھا نی ملک نے بھی قائم کی ۔ ایک غیر ملی عورت کے اس کام سے وطن پرستوں کی ہمت اور بھی بر صف ملى . ١٩١٤ وتك ، حبب كريوري كي الألئ كو جمرات تين سال موجع تح اورالكيزو کی ہارہی ہار ہوتی جارہی تھی، سورا جیر کی نگ نے بہت زور مکر اپنا سرکار نے اپنی بسنٹ اور

وكمانية للك كي رفعة وية الركوروكة كي يعطن طرح كتفاً الله عُرِيقة الله كان كلا-آخ برشس سرکار گعبراگئ - اگست ١٩١٤ و ين اس نے حکوست بي بندوستاينو ل کو بھی کچھ حقروینے کا علان کیا۔ یہ اعلان وطن پرستوں کے بے اطینان بخش تو نمیں تھا مگراس سے ان كا غضة كجد كم ضرور إوكيا-

٨١ ١٩ ع من جنك عظم خم مول اور الكريزول كى جيت بولى ليكن الفول في اب بندوستا بنوں کو مندوب تان کی حکومت میں حصر دینے کا جو برو گرام بنایا اس سے مدوستان میں سب ہی امید ہو گئے ۔ انخوں نے اس سے کہیں زیادہ کی امید کی تھی۔

بمرجى وطن برستوں نے فیصلکیا کہ جتنے بھی حقوق لیس انعیس سے کری آگے

رواث قانون اورجليا تواله باع

فیکن ہندور ستان کے انگریزا فسر علے بھنے مسلے کتے رجنگ عظیم کے وقت بہال کے باغیو وروطن برستول كى وجرسالخيس بحرريث فى بوقى تحى اسكاوه بدر لينا چا بسترتق ـ باغيول كى خاموش كارىعائيول كو دبانے كربهانے اب الضول نے درونت قانون ، نام كاليك بخت قانون بناياجس كسهار كمي كوكسى بغيرمقدم ميلائ جيلول مين يذكرويا جاتا تفارية قانون كيا بنا گھیا سرکاری افسرول کو مندوستانی شہرلوں کے ساتھ من مان کرنے کی جوٹ ل گئی۔

سارے بندوستان نے ایک ہوکراس کا نے قانون کے خلات اواز اکھا اُ۔

اس زانے میں ماتا گاندھی نے پہلے بہل استعال کرنے ک صلاح دی سِتیم محرہ جیے عظم ہتھیار کا استمال وہ شالی افرایہ میں بڑی کامیا ب کے ساتھ کر کھے تع يختصراً اس كامطلب لي: ظلم كرنے والے سے دُرائيس اور جواب ملركے بغيرائيے سے حق کے میے وقع رہنا۔ ان کامقصد تھا ایک ظام کے دل میں سوئے ہوئے ازک احداث





تيركره آشرم

ایکن جنگ عظیم کے بعد بنائے گئے دولٹ قانون نے گا تدھی جی کو موقع دے دیا۔
انھوں نے کچھ ستیر گرہوں کو سے کرمرکار کے خلاف ستیر گرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات ۔
19 19 کی ہے۔ سب شہر بول کی مدر پانے کے لیے انھوں نے ایک دن مقر کیا۔ انھوں نے کہا کہ اس دن نریا دہ سے زیادہ لوگ ایک دن کا برت رکھیں اور شام کو صلیم کر کے اس کا نے قانون کے خلاف مظاہرہ کریں۔ یہی دن اور اپریال کے ستیر گرہ کے دن کے نام سے مشہور ہوا۔

کو جگانا اور دوس اپن بے تو ٹی سے سمبی سّائے گئے کوگول بیس نڈرین پیدا کردینا۔ مُسننے والے سنت سے کہ بر بھی کیا لڑائ کا کوئی طلق ہیں، کھڑ گاندھی جی نے شالی افریق میں ہندوستانیوں پر کیے جانے والے فلموں کا اس طرح مقا بلرکیا مقا اور ستیر گرمیوں کی ایک فرج ٹیا دکر لی تھی۔ چپ چاپ ہا تھ با ندھے ہوئے وہ لوگ پولس کے ڈنڈس کھاتے تھے اور منطق بھے جل سار جاتے تھے سنے اور دیکھنے والے دنگ رہ گئے جب ایخوں نے ان

الا الأكم الم الموات كالميار المراق و يكموا

نمال افریقہ بین گاندھی جی نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں بہاں کی سرکا رہی جا تی تھی۔ انھیں سزادے کر لوگوں کو اور زیادہ بھڑکا دینے کی سرکاد کی محست نہیں ہوئ ۔ گاندھی جی مہاکر دینے گئے۔ اس کے بعد انھوں نے کسائوں ایس گھوم گھوم کر ان کے اوپر ہونے والے طلموں کا پتر لگایا۔ آخر ان کی رائے کے مطابق سرکار کو ایسا قانون بنا نا پر اجس سے کسائوں یہ ہونے والے طلم بندکر دیے گئے۔

لیکن پرسب طریعے چھوٹے جھوٹے ہی تھے۔کسی وطنی معاملے میں گا ندھی جی ابھی تک سنتی گرہ کا مبتحادے کرسرکارے ملات نہیں کھڑے ہوئے کتھے۔

ڑیا وہ ڈر تھا۔ لڑائی میں سب سے زیا وہ لوگ وہیں سے بحرتی ہوئے تھے۔ انھوں نے موسے برجو بہادری دکھا اُن تھی اُس سے بورب کے لوگ بھی ایشجے ہیں رہ گئے تھے گرانگریز سرکار ان فوجیوں کو زیادہ بڑھا وابنیں دین جا بھی تھی۔ اُسے ڈر کھا کہ اگرا تھوں نے قوق میں انگریزوں کے برابر حفوق مائی نظری کردے۔ کے برابر حفوق مائی نظری کردے۔ کے برابر حفوق مائی میں میں مائی میں ہوجا۔ بڑے بڑے رہا دُن کی گرفتاری مشروع کردی۔ کو کورت نے بڑے براب سرکارے اور کھی سفتی کی تو کی چگو گئر برگر کران سے بدار بین گئے اور قیمتی سفتی کی تو کی چگو گئر برا در برابریل کی شام کو امراب ہے اور تب ہی ہوا جلیا لؤالہ یا غ کا قتب عام! سامان کو برباد کرنے کے اور تب ہی ہوا جلیا لؤالہ یا غ کا قتب عام! سامان کو برباد کرنے کے اور تیسی مواج بیا نوالہ یا غ نام کے ایک چھوٹے سے میدان بیں عوام کا ایک جلا ہور یا نفار ہند و سانوں کو بھیشہ سے بیے سبتی دینے پر تھا ہوا ایک انگریز انسر جنرل ڈائر ٹون تا ہے کہ ماہ وست ان اور می گورے انسروں کو بے کر وہاں جا پہنی افسر جنرل ڈائر ٹون تا ہے کہ ماہ وست ان اور می گورے انسروں کو بے کہ وہاں جا پہنی

النوكس جبودى جادي ب

تقريب ٢٠ برار لوگول كى بنتى بمير التى و يتح يمى ، بوا صح يمى ، عورتس بعى ١١س في كوني

چلائے کا حکم دیا، پہلے سے خبر وار کیے بغیر، جلے کو تتر بتر ہونے کا ہوتو دیے بغیر اور کسی
کو بھی وہاں سے چلے جانے کا راستہ نہ دے کہ حقیقت میں وہ انگریز انسر وہاں بہنچ ا
میں تھا انھیں گوبیوں سے بجون دینے کے لیے ۔ اس ہوقے کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں
دنیا چا بتا تھا۔ وہ چھوٹا سا میدان سب ہی طوٹ سے مکانوں کی اونچی اونچی دیواروں سے
گھوا ہوا تھا۔ یا ہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جو بہت ہی ننگ تھا ، آنیا ننگ کر اپنے ساتھ
حزل ڈاڑ جوفوجی گاڑی کے گیا تھا وہ بھی اندر نہیں اسکی ۔ اگر وہ گاڑی اندر پنج جاتی تو شاید
حزل ڈاڑ جوفوجی گاڑی کے کیا تھا اور ایک اور ایک اندر بھی زندہ د بجا۔

سین تو سے سب ہی وجوں والا جا ہیں۔ دوگوں میں جری طرح بھگڈر بچ گئی گر بھاگ سیاہی کی بندوتوں سے تواترہ گولیاں چلیں ۔ دو ختم مر ہوگئیں۔ ۱۹۰۰ گولیاں جن سے
کر جاتے کہاں ؟ گولیاں لگانا رمیتی رہیں جب تک کر وہ ختم مر ہوگئیں۔ ۱۹۰۰ گولیاں جن سے
سیلا ہی مرب کی دور براروں گھائی ہوئے۔ اس سے بھی بڑا فلم یہ کر دات بھر وہاں سفتر لوں
کا پہرا رہا تاکہ گرے ہوؤں اور زخمیوں کہ کوئی وہاں سے اٹھاکر مزے جانے بائے جس سے
ان کی مربم بی ہوئے۔

اس کے بعد ہی سارے پنجاب کو باتی سارے ملک سے الگ کر دیا حمیا ناکر خرس باہر زحیاسکیں ۔ پھر لورے پنجاب پر کچھ ولوں تک بلکر ہندوں تک جو ظلم ڈھائے گئے ان سے تو یہی لگتا تھا کر پنجاب کے گورے انسر باگل ہوگئے ہیں اور پنجاب کو کچل ڈالنے کا انفوں نے پخا فیصلہ کر ہیاہے ۔

ینجاب سرکار نے خریں یا ہر سیجنے پریا بندی لگادی کا کا ان کے فلموں کا پتر چلے۔ دکوئی پنجاب سے باہر جاسکتا تھا دیا ہر سے دہاں اسکتا تھا دیا ہر سے دہاں اسکتا تھا۔ گاندھی جی پنجاب سجانے ملے تو انھیں دگی ہی میں گرفتار کرکے احمد آباد لوٹا دیا گیا۔





پھو بھی یہ باتیں کب بک چین دہ سکتی تھیں ۔ دھیرے دھیرے سادے بتدورت ان میں خبریں بھیلنے لگیں اور لوگوں کے دلول میں طوفات المحضنے لگے.

گاندهی جی اور شنیرگره اندولن Sol 2 3 8 2 1 1919 1 1 وقت لواکنوں نے والی نے ابالقا کیوں کرائی عدم آئی تو کی افالی کے اینے اور ان کو تاوکر نے كالنسوري في بي زي ل سكاتف محراب التول لے رکھاکران کے لے اُسک وقت آجا ہے انسول نے عدم تعاون اندون چیزو ریا کانگریس لے سی ۱۹۴۰ء میں انتصر ابنا دینا ثین لیا تھے۔ ماسی سے اس وقت ملک کے سے وقت رہتا اوکمانہ تلک کا اِنْقَال ہوگیاجیں سےسانے جلالواله لما كى ياد كار

ملک میں صف باتم بچھ کئی رکا مذھی جی سے نیام بادا ورٹی روشنی الی : بهرے ایک دومری ا دربیت بڑی الرآئی جوسارے ہندوشان میں کھیل گئی موش کی الك نى لىر كيدكر دكھانے كا جوسش، ملك كو آلاد كائے كے ليے مرملنے كى تشار مرفروشی کی تمنا اب باے دل میں ب

ديكمناب روركتا بالفئ قاتل مي ب

يكا الشخف ك زبان برتقاءا م كا مطلب تقاكراب أوم اليخ مركامود أكرف كي يستع ہیں۔ دیکھیں ک ظالموں کے بازوں سی کتنا زور ہے۔ بیجائے ٹوگ مرصفے پراً مادہ تھے الساجوش تھا اس ا استدره فاع حكم يرسر ارول نراك اسكونول اوركالجول كم جود كرياتوا ندوان مي شاف بوسم المستريد المراد المراج المراج المراج المراج المراج المراد المراج ال وكالتين حوالدين اوروطن كى خدمت كي تم كعالى ران مي موفى لال بزو اورج رحن داس عصي وہ وکیل مجی تھے جن کی امدن راج بہاراحاؤں سے کم نس تھی۔شای تھا تھے سے دائے جوابرلال بنرو جدي فرجوانون في سارا سكوجين اوطيش وعشرت قربان كرديا ا ورعد م تعاون كريك

كوزوغ رينے كے يے گاؤل كاؤل كى خاك چھاتے لگے۔

جنگ عظم کے بعد ملک کی حکومت یں کچھ حصر دینے کے بے انگریزوں نے اسمبلوں کی بنا ڈال کا ندمی جی کے کین پر ہونے والے جناوا کے خلات لوگوں نے احتجاج کیا۔ ووث دینے والوں کے منا علیں ووٹ رز دینے والوں کی توراد کہیں زیادہ تھی۔ یہی بنیں گاندھی جی لے غیر ملکی كرو كورد كرن كالمروعوام كوديارير الكريزول كى خودغ فنى برمسب سے بدى چوت تقى التكليندا ك كار حانون سے بن كرمندوستان مى غير ملى كروا بست آنا تھا اور انگريزوں كوسب سے زيادہ منا فع ای بخارت سے تھا۔اسے خم کرنے کے تو تی اور نے تک گھر طاکہ لوگوں سے انگ کو فیر ملکی كبرك المصرك المصارة اورجورا بول يران كالوليان عبلادي عاليس تيتى مصيتي غرطكي كيرون كالجي لوك لا لي دركة اورائيس أكري جيونك وية تحديد ملى كيرا بيناش كى بات بوكى -جويز كى كيرا

ینتا آے لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھنے۔

سب ي وطن پرستون كو گاندهي جي في اب كعدر يميّ كي صلاح دي . بانفركاك اور بانفركامين ايسا موٹاكر اجسے اب كے كاول يرسى بہت غرب لوگ بى سينے دہے كاندهى جى خودىمى كەتركا دھوتى كرتا يين كے اور سر پر بگرى كى حكر كورى كويى - وى كويى كاندهى وي كے نام سے ملك مجرمين مشهور ہوگئی ۔ آج کا سامبین، سیکے کے پنکھ کا ساسفید کھدر ان واؤل بنیں بتا تھا گرسب ی وان ریست وي كاكور بين لك ك<del>ال الدا</del>ع طرا ابرغ رب كو بهجا منا شكل موكيار

کی یا دیس کھونے کئے تلک سواجیے فندے سے لیک کروڈرو پر اکٹھا ہو، کا ٹکرلیس کے ایک کروڈ مربنا مُح جائين، مك تحرين تغريبٌ ٢٠ لاكو جرف جلن لكبين ، مدوول كمان مح جوت جعات كاغاتم بوا ورسندرسلم انخاد بو-مسلان اس اندون بن تروع سے ی گاندھی جی کے جندے کے نیجے تھے۔اکس کی عام نیند سے بدار ہو کے اسے دیکی کرگا ندھی تی کی خوشی کی حد دری ۔ اگر لوگ ان کی شرطیں

خاص دجريفى كرجنگ عظيم مي جرمني كے سائھ سائھ آركى كى بھى بار بول تھى اوراسے الى سلطت ك بهت سے جصے كوادين برك تھے اركى كے خليد مسلمان كے مذہبى بیٹوائمى تھے جنگ عظیم شروع مدنے برجب ترکی نے جرمنی کا مائھ دیا تخاتوسلانوں کی حمایت و مدد پائے کے بیے ایگریزوں نے دعرے کیے کرخلیف کی طاقت کم نہیں کی جائے گی گرزوائی ختم ہونے پر یہ وعدے پورے زکیے گئے۔ ہندور تنان کے مسلالوں نے نب خلیفہ کوحل ولانے کے لیے خلافت تحریک چلائی عدم نعاون اور خلانت تحریک سائقر سائقہ جلیں ۔ خلانت کے رہ نا محد علی اور شوکت علی گاندھی جی کے جھنٹے کے بیج آگئے سارے ملک بی مندوؤں اور مسلان کے درمیان بها أبياره بيدا بوكيا مسلانون في مندوره تأول كوسورول من نقار يركر في كمي بلايا اور بندوؤں نے سلانوں کے ساتھ ایک ہی لائن میں بیٹے کر کھا ناکھایا۔ انگریز سرکار نے سب طرف سے العبد سوراب اس مل ك حكومت رست نوگول كا سهاراليا- النيس غير كل سركا سن براس المياييه ا ان کی طاقت بڑھائی اوران سب کا حوصد بڑھانے کے بے بادشاہ جارج بنج کے بڑے سیٹے " برس اً ف دينز "كو دوره كرنے كے واسطے مندوشان بھيجا -

بوری کردی توانفوں نے ایک سال میں ہی آزادی ولائے کا وعدہ کیا شرطیں یاتقیں الو کانہ ملک

لیکن اس کالبی اثرافای بوار دلی عبرحب دن این جبارے بیلی اُرے اسدن سارے مکسیر سکسل بڑتا ل کی گئ البری کی ہڑال پہلے کھی اسس ملک میں بنیں ہوئی تھی جہاں جہاں پرس آن و میز گئے وال دبال کالے جھنٹے دکھانے کی تباری موٹی جسے روکنے کے سے سرکار کوئٹن ی گرفتاریاں کرنی پڑیں ۔ گا مذھی جی کےعلاوہ ملک کے تقریباً سب ہی بڑے رہ مما



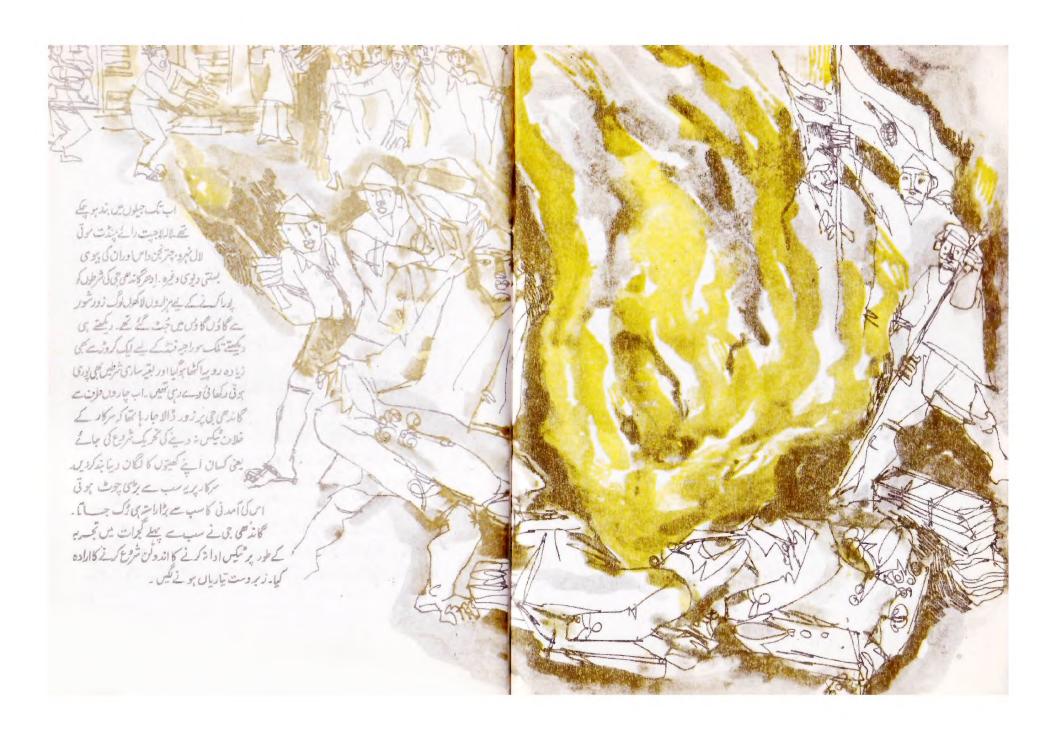



گاندهی جی جیل میں

ک مانگ نہیں کرنا نے صاحب اگر کے سلمنے دوسی راستے ہیں۔ یا تو آپ اپ عہدے سے استعفل دے دیں۔ "
استعفل دے دیں ، یا جوسی کو می سے کو می مزادے سکتے ہوں مجھے دیں۔ "
گاندھی جی کے جیل میں بذکر دیے جانے پر ملک کے عوام مجرا پنے کو اکیدا سمجھنے لگے ۔ سارے ملک سنام منایا مگر گاندھی جی کے حکم کو استے ہوئے ملک سنکون قام رکھا۔ انگریز وں نے سمجھاکان کا طرفتہ کا مباب ہوگیا ہے اور لوگوں کے جوش کو دیا دیا گیا ہے۔ ایک انگریز نے تو بمبال تک کہ ڈالا کہ علی ندھی جی کی گرفتاری کے دیور گات سک مبنی مجھونے " ان کا یسمجھاکن علاقے یہ تو انسی بعدیں بیندگا۔

## وری بورا ور کاکوری جال

سرکارکے سائے اب ایک ہی داشر تھا کولوگوں پرالیسی ذیا دتیاں کرے جس سے عقر میں اگروہ تشدّد پراُتر آئیں۔ آخراس میں اُسے کا میا ل مل گئی اور چھوٹے موٹے کئی واقعوں کے بعد سب سے بڑا واقعہ کورکھپور کے چوری چرانام کی جگہ میں ہجا اور ظلموں سے کواہتے تو گؤں کئی ٹرجوسٹس بھیڑنے نے لیس کی ایک چوکی میں اُگ لگا کہ سکتے ہی سیا ہیوں کوزندہ پھونک دیا۔ گئی ٹرجوسٹس بھیڑنے دیا۔ گاندھی جی نے دیکھا کوئیک اوا دیکر سے کا وقت انجی نہیں آیا۔ اس اندولن کو سرکار مراح ح

سے ہے اس مورت کو ایک کی اسٹروغ کی اور اور کا کا مورٹ کو کا ہوتا ہے گا۔ شروع کردی توبات گرا جائے گی۔ شیکس نہ دینے کی محریک نروع نہ ہوئی تو ملک ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک

بیس نه دیے کا حریاب ترک مرابوں کو ملک بین ایک لوتے سے دوسرے کو ہے تک گھری ناامیدی چھا گئی۔ موقع باکرسرکارسنے گا مذھی جی کو گرفتار کرکے چھ سال کے لیے بیل میں بند

كردياريد بات ١٩٢٢ء كى ب

می ندهی جی اس و تت بہذب لوگوں کی پوشک چھوٹ کر غریب دیمیاتی کسانوں کی طریع اس میں ندھی تھے ۔ نام پر مرف کر کے انگر بدن رہے تھے ۔ نام پر مرف کر کے انگر بدن رہے تھے بہ اس بر تو پی ما میں بہنچ انگی ۔ اس دو پ میں وہ عدالت کے سامنے لائے گئے کہن کھوٹ کی بوگئی ۔ سامنے لائے گئے کہن کھوٹ کی بوگئی ۔ مامنے لائے گئے کہ کوری عدالت کے سامنے اپنے مقدمے کے وقت جو بیان دیا وہ امر بوگیا ہے ۔ انکول نے کہا ۔ . . .

" میں جا نتا ہوں کہ میں اگسکے ساتھ کھیل رہا تھا گھریں ایسا جلنے ہوئے بھی کرد ہا تھا۔ اگر اب مجھے کو ٹی مزانہ دے کر چھوڑ دیں گے توہی بھروہی سب کرماں گا میں جانتا ہوں کر ہرے وہن والوں نے میں کھی باگل بن کے کام بھی کرڈائے ہیں جس کا مجھے بہت افسوس ہے اوراس بیا میں آپ سے می ملکی سزا

گاندهی جی کے پیچھے کانگولیس کی رہنمانی پیل

ينذت موتى لال نبرو

M.J. BUSSIED DEL المان والمان المالي المالي المالي المالي المالي ن و در در در مرکع این ان می ان می مث الرسان الماران وتت ماسے مک میں رستانی ور مبرا بت بدا بول - اس سے برت س مرکار میر دور کی۔ اُسے لگا کہ اگر جیل میں کا گاندھی جی کی موت رَّتُنَ وَ بَدِيرِسِتَوْنِ ثِيلِ الكِ السِياجِوالاَمْعِي يَعِيطُ الْمُعَلِي يَعِيطُ الْمُعَلِي يَعِيطُ السيرة عصروني مجي بجها فهين سكن كارتين ملك کی خوش تستی ہے آ پرسٹین کا میاب رہا اوراس کے المدحلدي يم كارف أنفيل جيل سے رہاكروما . ایک بار پر محوث پر گئی تھی ۔ راج گویال آجاری وليمديها بي يثيل ولاجندر بالوجسے روٹواپ نجمی گاندھی جی کے تائے ہوئے طابقوں سے ہی لوگوں کے بيع كام كرسي تع كمرحير كن داس اور موتى لال نبرو صيع نيتا عدم تعاون كاطرافية بدلنا چاست تع ران كاكبنا كفاكر مدم نعاون تحريك كي بعد عوام مين أزاد ك جواللك ماك ب أت الله بالعاف كي

کچھا لیے کام کرتے رہا صروری ہے جس سے اپنی



بش مذھو چر نجن دا*س* 

جے اس وقت کم لوگ ہی تھیک تھیک بھانے۔

کی تحریک کچھ ڈھیلی بی ری یاسس

دویان کمک کے ماناطن طرح کے

راستوں پر بھٹکتے سے بچہ لوگ توایک

ا زادیا رقی بناکر کونسدوں میں میلے گئے

ا وروبان سے انجور سرکار کا اڑم کے

اوراسس کی پول کھونے میں لگ

سي مركور لوك خاموش باغيول كالزن

كعف لكير ١٥-١٩٢٨ يس

محصي بوئ بافيون كاكام ببت أراء

طاقت برصتی نظرآتے۔اس کے لیے اُن کا سجما وُ نفاک کونسلوں کے ایکے چناؤکوختم ذکھا ملئے

بلک زیا دہ سے نہا دہ لوگ مجن کر بھیے جائیں ۔ وہ لوگ کونسلوں میں جاکر برمرکاری بل کے خلات

مظاہرہ کریں اور اسس کا بجٹ ہی ذیاسس ہوئے دیں ۔ یکونسلیں صرف بناؤل تقین اصل

میں تو مرکزی سرکارس والسرائے کا اور صوابوں تر گر زوں کا تھ جد تھا۔ بدر دنا باتے تھے

كاب مادى دنيا كے سامنے ان بناؤنی وكھاؤق كونسلوں كى بول كھول كركھ وى جائے۔

ے کام کرنے کی اوادی دے دی اور خور اگلی اوائی کی تیاری میں چُپ چاپ جُٹ گئے

کا نصی جی نے جیل سے بکنے تح بعد ہر دو نظریات کے بنتاؤں کو اپنے اپنے طریقے

١٩٢٢ء من الاستعادة في كي كرنتاري سيدر ١٩٢٩ء كك كرسات سالول ميل دادي

بنگال سے لے کر پنجاب تک ہتھیاد بند بغاوت کی ذیروست تیاریاں شرق ہوگئیں بغربی بنگال میں اس کے مشہور رہ نما ہتے سوریسین ۔ ان کاگر وہ و ہاں پر بم بنانے کے کام میں بڑی گئن کے ساتھ مشغول تھا۔ اس کے لیے روپے کی جو ضرورت تھی کسے بڑے بڑے ڈال کر پورا کی جاتا تھا۔ اس گروہ نے کتے بی انگریز افسروں کا نش بھی کیا ۔ گوبی ٹانھ سابا کو انھیں دنوں کی جاتا تھا۔ کسی کے بڑی میں بھالسی دے دی گئی ۔

یو پی ، بهاد، و تی اور پنجاب میں بھی ۱۹۲۴ء سے باغیول ک تخریک نے زور بیکو الیا۔ اگست ۱۹۲۵ء میں رام پرسا دبتیل کی سونمائی میں ان کے گروہ نے مکھنوئے ہاس چلتی ریل میں ڈواکہ مارکر مرکاری روپے کولوٹا۔ اس ڈکیتی میں شامل سمبی لوگ بیکوٹے گئے۔ ان کے خلاف مقدم چلا جو کا کوری ڈکیتی کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ رام پر سا دنتیل اور اشفاق الشد خاں کے ساتھ ماغیوں کو بیسانسی

ساتھ کئی اور یا غیوں کو پھانسی دے دی گئی اور کئی کوجیل کی لمبی لمبی سزائیں ہوئیں۔

ملک کی برحالت تھی جب گاندھی جی جیل سے بھوٹ کر آئے۔ اس بات سے بھی کاندھی جی کو بڑا ڈکھ یہنی کو بڑا ڈکھ یہنی کچھ مسلمان کا نگریس سے دور ہوتے جارہے تھے۔ عدم آنیا ون تخریک کے بعد ہوئے ہوتے ہوئے تھی اور ان کے رہ تنسب مصطفے کمال پاشائے خلاف کی رہی مہی طاقت بھی جھین کی تھی۔ اس کے بعد مبدوستان کے مصطفے کمال پاشائے نے خلافت کی تحریک ہے کار ہوگی تھی۔

ا نگریز ول نے تب می پہاں کے مسلمانوں کو بھڑکا نا نٹرف کر دیا کہ ملک کو اگر آزادی مل گئ تو یہاں ہندوسلطنت ہوجائے گی اورمسلمانوں کوستایاجائے گا۔ دمیرے دھیرے سلمانوں کے کتنے ہی رہ نا جو پہلے کانگریس کے ساتھ ستے ، کانگریس سے دور ہوتے چلے گئے جن میں جناح می نہیں محیدعلی اورشوکت علی بھی تھے۔

عوام س بھی ذرا فراسی باتوں کوئے سندوسلم جھگڑے ہونے کے کئی مزیہ تو ہجاری خول میں بھی ذرا فراسی باتوں کوئے کر سندوسلم جھگڑے ہوئے کے کئی حصول ہیں ہت خول ریزی بھی ہوئے گا ندھی جی خیل سے چھوٹے کے بعد میں دیا تھا فیرملیوٹ سے بطے کا ندھی جی نے ان باتوں پر کھی دھیان ہی نہیں دیا تھا فیرملیوٹ سے دولے کا ہمتا توا مفول نے ایجاد کہا تھا گر بھائی کھائی کے ایش کی ایشا آئی کو کیے روکا جائے ہ

ساتمن كيش

و کھی ہوکر گا ندھی جی نے اکبال دن کی بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ یہ برت الخول نے اپنے ہرائے میں ہوکہ بھر اب ان کے دور ہو جلے تھے۔ بہتر ہوئی تھی ۔ آئی اس بھوک ہڑا ان کے بعد توان کے صحت ایول ہی گری ہوئی تھی ۔ آئی اس بھوک ہڑا ال کے بعد توان کے بہتر ان کی امید کسی کو بھی نہیں رہی ۔ کچھ دنول کے بیے ہندو گوں اور مسلما نول کے درمیان پھر بھائی چاڑ دکھا ن در ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور سسمان دونوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور سسی دوں

الدون المنافرة المنا

بعد میں جیب ۱۹۳۰ اور ۱۹۴۱ء میں عظیم ترکیب عدم تعادن جل تب ان آثر موں کے کام کرنے دانوں سے بڑی مدد میں اور کی گئے۔ کام کرنے دانوں سے بڑی مدد ملی جوری مجھے برہے چھا بے جاتے تھے جو انمیس اوگوں کی مدد سے گا دل گا دُن تک پہنچا کے جاتے تھے۔

ان مات سالوں کے دوران چھوٹے جھوٹے سوالوں پر منگر حبگر ستیہ گرہ کے ہتھیار کا بھی وگ استعمال کرتے رہے تھے اِن ہی ایفیں کہیں تو کم کامیابی کی کہیں نیا دہ ۔

جام ۱۹۲۸ و بیس پھر ٹری باتیں ہوئیں۔ برٹش سرکارنے دیکھا کہ وٹی کی آسمی اور صوبان کونسوں جل عوام کے نما ندوں کو مزید تقوق دیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ زم دل کے رہ نما بحبی زیادہ حق کی بات کرنے گئے تھے۔ ابھوں نے کا نگریس کے رہ نما وُل کے ساتھ ل کرایک قانون تبارکیا ناکہ بڑے ساسرول کو یہ کئے تھے۔ ابھوں ان بہیں جاسک بول لال کہ نگر بہیں کرتے اس سے ابھیں ان بہیں جاسک بول لال نہروکی صعادت میں ایک کمیٹی اس کام کے لیے بیٹی اور اس نے ایک قانون کا خاکر نیار کر ڈالا جے کھے مسلمان رہ بروں اور مضی بحرد و سرے لوگوں کے علا وہ بھی طرح کے رہاؤں نے اے منظور کریے۔ مگر بڑش سرکار نے اس دوران سرعان سائن کی صدارت میں ایک کمیٹن بیال بھیج دیا جو گئی۔ جبال جبال کمیٹن کہلا اے سائن کمیٹن کہلا اور طالب علموں نے سے زیادہ بوٹس وکھایا کمسیا کر سرکار نے مظاہرہ کرنے والی بھیو برز ڈنڈے برسائے ہیں ہیں گویا سے تک چوٹ آئی اور لا ہورہ بی ہیں گویا سے تک جوٹ آئی اور لا ہورہ بی ہیں گویا سے تک جوٹ آئی اور لا ہورہ کے لیے کہلا ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کا بدل ہورہ نے بات کے برلا مظی چلانے والے کے لائول ہورہ نے بات کی برلامظی چلانے والے کے لائول ہورہ نے برلامظی چلانے والے کے کہلا لاجیت الم کے باغی نے جو بعد میں بہت ہی مشہور ہوا والد لاجیت الم کے برلامظی چلانے والے کے کہلا ان انتقال ہوگیا۔ بھی کہلے۔ بھی سے دورہ اور نوجو لا تی ہوگیا۔

اندر ہی اندر زیردست تیاریاں جل ری تھیں۔ جنوبی مندوستان میں اس گروہ کی رہیں گر اندر زیردست تیاریاں جل رہی تھیں۔ جنوبی مندوستان میں اس گروہ کی رہ نمائی چند کیر اندر کی اندر زیردست تیاریاں جل ری تھیں۔ جنوبی مندوستان میں اس گروہ کی رہ نمائی چند کیر اندر کے ہاتھوں میں تھی ۔ یہ وہی لوگئی میں یہ توجوان لاکا بھی شال تھا ، گر تیا میں نہیں کی مار نے آزاد ہادیا تھا ، گر تیا میں اندرسس کا کیا یا۔ اب اسمول نے مک گیر بھا وت کے بے ایک بھاری جمع جمع کیا جس میں ساندرسس کا کا ایک بعد جب بنجاب کے تعلی کرنے والے بہاور بھگت سے میں تھا ہی تھا ہے۔ اس تتل کے بعد جب بنجاب کے تعلی کرنے والے بہاور بھگت سے میں تعلی کے۔ اس تتل کے بعد جب بنجاب کے

بھرک ہڑنال شرق کردی جو لگ چھگ دو جسنے تک جلی اسادے ملک کا بوج ان کی طون کھنے گئی اور سرکار کو مجھکنا ہڑا۔ اس نے تعدیوں کی بہت کی شرطیم ان لیں حکن چیتن واسس ام کے ایک قدری کے ایک قدری کی بہت کی شرطیم ان لی حکن چیس کی اس کا مے ایک تعدید میں ہوں کی بھوک ہڑنال کے بعد جس میں اس کا انتقال ہوگیا جس نے ملک کی فضا میں بڑی گری بہذا کردی۔

ایک طوف ملک میں خفیہ سازشوں کی کارروائیاں زوروں پر تھیں اور دوسری طون کا گریس کے اندراور با ہر نوجوان نوگ بغاوت کی طرف کھنچتے جا رہے تھے۔ جوامرلال نہرواور سیماش چندر بوسس اس عرصے میں بورپ بیر کائی وقت گراد کر ہندوستان لوٹے تھے۔ دوس کے عوام نے

بناوت کرکے زارشاہی کوختم کردیا ،وزکسانوں اور مزدوروں کی حکومت فائم کی اور فریبی لورامیری کا فرق مٹا ڈانے کے بید ایسے قدم اٹھائے صبے پہلے کسی ملک میں نہیں اٹھائے گئے تھے ۔ جوابرلال اور سجائن اس بخاوت سے بڑے نظائر جوکر آئے تھے ۔ مک کے فرحوان ان روناؤں کی طون کھنچنے لگے اور کچھ کر گرزنے کے لیے بے چین بواٹھے۔

۱۹۲۸ میں کلکتے میں کانگریس کا جو اجلاس ہوااس میں سبھی لوگوں کوملا کرتیاری کی گئی۔ موتی لائی منرواس اجلاس

فبوكيشور دسة

نظوم عوام براندها دهندظم مونے لگئت عوام کے افد حوش بیدا کرے کے لیے اس جمع نے بها دری کا کوئی ایسا کام کرڈ النا چا با جس سے عام لوگوں سکے دل میں با غیوں کے بیے عزت واحترام برجے قربانی کے لیے دو بها در فوجوان مجھے کر با گئے ۔ بھگت سنگھ اور بڑکیشور دن ۔ ہراپر میں ۱۹۲۹ کو نئی دتی کی امبی میں دافلے کے پاس کے کروہ دو نوس ہی اوپر جا بیٹے ۔ دو نوس نے ایک کے بعد ایک ایسے کم نیچ بال میں کھینے جن سے کوئی مرت تو نہیں ہر زیردست دھا کا ہو بچرانھوں نے اپنے دیوالوروں سے ہوا میں گولیا دافیس اور بناوروں نے اپنے براہو لیس کے بعد ان دونوں کی بہا دروں نے اپنے آپ کو پولیس کے حالے کردیا رسارے مک میں اس خرسے زیروست مندی ہمیلی ۔ باغیوں کے بیشر بویں کے دولوں میں ایک

نئی مختیدت اسٹریٹ کچھ ہی وقت
بعدلا ہورا ورسمار پُورین پلیس کام بیا
کرنے والے بڑے بیٹ کارفالوں
کا پتہ چلا۔ کئی ادئ گرفتار کیے گئے
کئی سے کچھٹے اس پورٹ یوہائی
کیٹ کے بات بیں ساری جان کاری
پولیس کو وے دی ۔ پیر کیا تھا، زیروت
مرفتاریاں شرفع ہوئیش اور لا ہور
مازسش کیس کے نام سے ان پریقدے
جلائے جانے گئے۔
جلائے جانے گئے۔
جلائے جانے گئے۔
جلائے جانے گئے۔





کے صدر تھے ۔ فانون کا وہ سودہ مجی ہوا نیس کی صدرت بی تیار ہوا تھا اس جلے میں پیش کیا گیا۔ مگران کے بیٹے جواہر لال نہروا ور فرجوان رہ ناسجاش چندر بوس نے اسے ملنے سے ابکار کردیا۔ یہ وگ مکمل آزادی سے کم کے لیے تیار نہیں تھے حیب کر اس اسکیم میں یا بھی تھا کہ عوام کے چنے ہوئے نائندے رئیش سرکار کی مگرانی میں رہ کر ہی عکورت کریں آ مزمیں گا ندھی جی تے سمجوتہ کرایا فیصلہ یہ ہوا کہ اگر سرکار ایک سال کے انداس مودے کو شطور نز کرے تو مکمل آزادی کے حصول کے میے کا تگریس اپنی بوری طاقت لگا دے گی۔

بہرہ ہوئی۔ انگے مال ہمرہ ہوہ جسکنے کے بیے تیار نہیں ہوئی۔ انگے مال ہمرہ ہوہ جسکنے کے بیار نہیں ہوئی۔ انگے مال ہمرہ ہوہ جس کا نگریس کا اجلائے سن اور نہرہ ہوا اور نوجوانوں کے رہ نما جوا ہوئی ملک سے کانگریس کے ناشدوں کی ہی نہیں دیکھنے حالوں کی بھی بہت بوٹی ملک سے کانگریس کے ناشدوں کی ہی نہیں اور کی انگریس نے نیصلہ کر ڈالا کو مکمل آزادی بائے بغیروہ چلین التحداد تا بیوں کی گر گرا ام سٹریس کے نیصلہ کر ڈالا کو مکمل آزادی بائے بغیروہ چلین تہیں ہے گئی ہے۔

مكمل آزادى كاعبدا ورنمك تحريك

۱۹۹ر جنوری ۱۹۳۰ تاریخ بیل لافاتی ہوگئی ہے کیوں کہ اس دن ملک کے ہر چھوٹے بڑے مشہر بیس جلے کرے شم کھائی تھی ۔ واسی وجسے شہر بیس جلے کرے شہر لیوں نے ہندوستان کو مکنل آزادی ولانے کی قدم کھائی تھی ۔ واسی وجسے جہوری نظام حکومت کا اعلان کھی ۲۲ جنوری کو ہوا ) کا نگریس کی طاف سے ستیرگرہ کی روائی کساری ذمروری کا خص جو گئی تھی ہوگئی دی موان کی رونا فی کس طرح کریں ۔

گاندھی جی نے نمک نانون کو آوٹ کا نیصلکیا جس کے بارے میں کتنے ہی وگ آو کچو جائے سیک نہیں تنے کیا ہوگا نمک نانون کو ترز نے سے بہنوں کے دل میں شک پیدا ہوا ۔ جو لوگ کسی بہت بڑے نانون کے قوٹ جانے کی امیدیں باندھے بیٹے تنے ان کے دل بیٹھ گئے۔مگر جب

نمک کے موریت براوال شروع ہوئی توسادے مکے نے دانتوں سلے انگلی دبالی .

گا ندھی جی جا ہے تھے کہ سب سے پہلے وہ ایک بہت چھوٹا مشدلیں جو غربوں کا مشاہور ملک کی غوبی اتنی زیادہ تھی کہ موٹے انان کی سوکھی روٹی یا توٹے جیا ول کے بھات کے ساتھ ہزار و ل لاکھوں لوگ وال میزی تو دور نمک بک شکل سے حاصل کر پائے تھے ۔ مبدد ستان کے سندی کنار کی لیائی معولی نہیں ہے ۔ مبدد کے کنارے فمک اک سے آپ بنتا دہنا ہے ۔ جاند کے برط سے کے ساتھ ساتھ سند کا پائی بھی اوئی ہوتا جاتا ہے اور لور نیا (مکمل چاند) کے دن سب سے زیادہ اوئی کی بار چھوٹے برے گراموں میں پانی بحرجا آ ہے ۔ پیرطبند کے ساتھ ساتھ سند کا پائی بھی گھٹتا جا آب ہے اور جو پائی اس وفت گراموں میں بھر جا تا اور جو پائی اس وفت گراموں میں بھر جا تا ہے وہ وہ اب سو کھنے لگتا ہے اور تھوڑے دن میں وہ صاف سند نمک بن جاتا ہے۔

مندر کے کنارے کنارے جفتے ہیں گاؤل لیے تھے وہاں کے لوگوں کے سامنے نمک می اس می می اس کے لوگوں کے سامنے نمک می ا طرح پڑا رتبا تھا جس طرح ندی کا پائی ۔ندی سے یا کنوٹیں سے پائی بجرنے کی کسی کو ممالفت مہیں تھی مگر مانے پڑے نمک کو اٹھا نا فائون کی نظا پر جُرم نھا۔ یہ سارائمک بول ہی بریاد ہوجا یا

ریا تھا۔

سمندر کے کن رہے کہیں کہیں نمک کے کچھ سرکاری گدام صرور تھے جہاں سے اس طرح کو نمک بازار میں لایا جاتا تھ مگرزیا وہ نمک تو ہما رہے یہاں انگلینڈ سے ہی آتا تھا۔اس کی دیجہ یہ تھی کہ انگریزوں کے جہاز ہمارے یہاں سے ان خ اورکہاس جیس بہت ساکچا مال نے جاتے تھے وہ جب دوبارہ لوٹے تر بہت بلکے رہنے ۔انگلینڈ سے شینوں کا بنا جو تیار مال یہاں بکنے کے بیم آتا تھا وہ قیمت میں تو بہت لریا وہ ہوتا تھا مگر وزن میں کا بنا جو تیار مال یہاں بکنے کے ان کم مال نے کہ مندر میں جبان مشکل ہوتا تھا۔ کوئی وزنی چرجہاز کے پیندے میں بحرایت من وری تھا۔ یہ کام انگلینڈ کے فائونک کو تعربر کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہاں والوں کومفت میں وری تھا۔ یہ کام انگلینڈ کا فیک خریدتا پروتا تھا۔





گیا وہ تقریباً ادھا تولا نھا۔ شم کو دور دور سے اگر اکٹے ہوئے لوگوں کی ڈانڈی کنارے جو میٹنگ ہوئی اس میں نمک کی اس انمول ڈلی کو نیلام کیا گیا۔ احمدآباد کے بیک سیٹھ نے اس ادھا تولہ نمک کو ۲۵ ۵ دویے میں خریدلیا۔

سارے ملک یں لوگ جینوں یں بند کیے جارہے تھے بیٹے جارہے تھے ان پر طرح طرح کے ظلم کیے جارہے تھے مگر

1000

تھا چر گیارہ سال سے عدم تعاون ون کے نام سے ہرسال منایا جارہا تھا۔ اسسی ون گاندھی جی نے اپن پوری ڈولی کے ساتھ سویرے سمندر میں غسل کیا بھر سمندر کے کنارے ایک گرط صے میں سے نمکین پانی ایک برتن میں سے لیا ۔ کسی کسی گراھے میں پانی ہم جانے سے نیار ہو گئے نمک کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اس پان کو اگ پر چڑھ صاکر جو نمک تیار کی

گاندھی جی کو پکڑنے کی ہمت انہی برٹش سرکاریں نہیں ہوئی۔ اُخرا نفوں نے لیک اور بھی کو اُنہ سرکاری نمک گودام اور بھی کوان نیمک گودام نفاجی کو اُنہ میک میک گودام نفاجی کا نمک صرورت برطنے پر سرکاری طور پر بازاروں میں بھیجا جاتا تھے۔ گاندھی جی نے املان کیا کہ وہ اور ان کے ساتھی اس گودام پر قبط کرکے اسس نمک کونو میں گے۔ اس فیصلے کے سامنے آخر سرکار کو مجبور ہو ہوتا با برطا۔ اس محلے نمک کونو میں گاندھی کے۔ اس فیصلے کے سامنے آخر سرکار کو مجبور ہو ہوتا برطا۔ اس محلے



گول میز کانفرس اندن

گھائمی ہوئے، سیکو وں کی جانیں گئیں
اس بار تحریک کی ایک بڑی یات یہ تھی کہ خور توں نے اسس میں گھن کر محقہ یا گجا
میں خاص طور سے ڈانڈی سفر کے دوران خور توں میں بھی گا ندھی جی نے زہر دست
جوش پیدا کر دیا۔ جیل جانے والی غور توں کی تعداد وہاں بہت زیا دہ تھی ۔ ملک کے
اور حصوں میں عور توں کے اندر نی روشنی دیکھی گئی۔ شالی ہندوستان میں خاص طور سے
از پردلیش اور بہار میں۔ اس زانے میں عور توں میں پردہ بست ذیا دہ تھا بحر بھی میکڑوں کی تعداد میں
برط می کھی اور ان پڑھ سمی طرح کی عورتیں پردہ چھوٹر کر ملک گیر تحریک بیں شامل ہوگئیں۔ کشوں نے ہی
مارکھائی کتنی ہی جیلوں میں گئیں ۔

محرى بين برساتاً أن بجرعالات آئے گراڑان كى تيزى بيں كو ئى كمى منيں وكھا أن دى بلكه

کے پہلے ہی گاندھی جی گرفتار کر ہے گئے۔

منک بھرکے اخباروں میں خریں چھپیں کہ تھیار بند پولس نے دھاسانا کے سرکاری نکی گولی کو روک دیا ہے۔ کے سرکاری نکی گولی کو روک دیا ہے۔ مئی جین کی بیتی ہوئی بابو ہیں سامے دن بھوکی بیاسی وہ دھوب میں بیٹی رہیں اخروہ بھی گرفت کر کی گیس اور اسس کے بعد شبہ گرا ہوں کی ٹوبیاں ہفتوں اس گودام پردھاوا پولتی رہیں۔ گھوڑ موار پولس کے گھوڑے ان پر چھوڑے جاتے رہے وہٹ میں انعیں برستے رہے اور احتجاج کرنے والوں کے سرچھٹے رہے اور زخمی حالت میں انعین جیوں میں پذکیا جاتارہا۔

سكاندهي ارون سمجھوته

ساس ملک میں ب جیسے آگ لگ گی تھی ۔ کوئی غیر ملی سرکارکسی غلام ملک کے شمر لیوں پر جتنی طرح کے فلم میں کرستی تھی ، کیے جانے گئے۔ ملک کے جمی بڑے رہ نماجیلوں میں بند تھے لیکن ستیہ گرامیوں کی تعداد میں کمی نہیں ہو لئتی فیک فائون کو توڑ نے کے علاوہ ولائی کچڑوں اور شراب کی دوکا نوں پر بھی دھرنا دین شروع کردیا گیا۔ نو جوالوں کے اندر جوسش کی کمی نہیں تھی نہ شہروں میں نہ کا وول میں بند ہو گئے ۔ مزادول کی جا ندادیں ضبط کرلی گئیں، ہزادول

34

ب گرات کے بارڈ ولی مخطق اور کھیڑا ضلع میں کسانوں نے ٹیکس بند تحریک کو بھی پورے نور مشور کسانوٹرٹ کر دیا۔ جو بی ضلع اور کئی دوسر بے ضلعوں میں بھی کسانوں کے ڈریوٹرکس دوسینے کی تیالک کے بیا زیگر

آخر سر کار گھراگئی۔ اگن سال شرد ع ہوتے موت جنوری کے آخریں والسرائے لارڈارون نے مجورت کی بات چنیت چلانے کی بے کا نگویس کے سبی رہ ناؤں کو جیلوں سے چمور ویا۔



کے مدم تشدد کی کامیانی کودیکیوکرید مانے گئے تھے کہ مندوستان کو کڑا دی دبئی ہوگی۔ دوس ہوگ وہ تھے جاب بھی یہ امیدکرتے تھے کہ وُدا وہ کا کرا ور بھرٹ وال کر مندوستان کو کا فی لیے عصر تک ڈرنگوا فی رکھا جا سکتا ہے۔ گاندھی ارون مجھوتہ تب ہوا تھا جب ارون کا وقت پورا ہور ہاتھا۔ ان کے واپس ہوتے ہی لاڈ ویلنگون مبندلٹ کن مندوستان کے نئے ان کی اور دینسکون مبندلٹ مندوستان کے نئے ان کی اور ن کے دوسرے طبقے کے نتھے ۔ ان کی اور ن کے صلاح کارا بگریز ضرول کی بہی کوسٹس دی کہ یہ مجھوتہ ٹوٹ جائے۔ طاح طرح کے ہمالوں سے وہ ملک کے عام کو بھوڑ کانے کی کوسٹسٹس کرنے گئے اکہ کا تگریس لٹسان کی گول میز کا نوانس بی شامل ہونے کا ادادہ چھوڑ دے ۔ لا مورساز تاکمیس میں بھندائے گئے سروار جھات نگھ و فی وکوائل بڑی مساسی شامل ہونے کا ادادہ چھوڑ دے ۔ لا مورساز تاکمیس میں بھندائے گئے سروار جھات نگھ و فی وکوائل بڑی مساسی خصری غصری کی آگری ہمیل سے سارے مک میں غصری کا کہ بھیل سے بائے کی بھگ تا سے گھرکو کھانس پر چوط ما دیا گیا۔

انگلیند میں ہیں صورت بن آئیے ہی توگوں کا زورزیادہ تھا جو ہدوستان کی آزادی کے راستے میں طرح طرح کے اٹرنے ہیں ا طرح طرح کے اٹرنے کا کا ناچا ہے تھے۔ گول بر کا نونس ہیں ہی زیادہ ترا سے ہی ہوگ بلائے جارہ تھے جو انگرزی حکومت کا ساتھ وینے والے تھے۔ اس کے علاوہ الگ انگ مذہوں کو اسٹ والوں کے الگ الگ نازندہ میں اجھوت الگ نازندہ ان میں اجھوت کہلانے والے کہ بی نائندگی تھی اور کا نگر میں کو صوف اونجی ذات کے لوگوں کا نازندہ ان میا گیا تھا۔ کہلانے والے کی بی نائندگی تھی اور کا نگر میں کو صوف اونجی ذات کے لوگوں کا نازندہ ان میا گیا تھا۔

برماری بایم ایری تعیب کو کاگرس اورگاندهی چی کو مند آن جانا با لکل بے کا رمعلوم بونے گا۔
اُخر بُرِش مکومت پھر کھے تھی ۔ اُسے یہ اعلان کرنا پڑا کر کا نفونس میں کو اُس می بات محض اکثریت والے کے سے سے نہیں ہوگی ۔ برلفش سرکار مرت ہرطرح کی دائے کو جائے کے بیم ہرطرح کے دوگوں کو ہلا میں سے ۔ تب کا نگریس نے اکیلے گاندهی جی کو ہی اپنائما شدہ جا کر بیم بھی کا فیصل کیا بیکن گول میر کانفونس پوری طرح تا رکریے گئے میں اور ہندو شان واپس و شع ہی بھی میں گاندهی جی بھر گرفتا رکریے گئے ساتھ ہی ساتھ ملک کے اور مہت سے رہ انا بھی ۔
ساتھ ہی سا تقر ملک کے اور مہت سے رہ انا بھی ۔
دوگرمشکل سے ایک سال جیلوں سے باہر دہ پائے تھے کہ جیلوں میں جند ہوئے کے بیے بڑاد ہ



رکھ دیا ۔ یہی شہیں انفول نے اپنے سارمتی اکثرم کو بھی بربحن محریک کے کام کرنے والول کا آکشرم بنا ویار

ستیرگراروں پی سے بھی جہت ہے ای کام بیں ان کے بیچے بیچے چل پر استے بھر بھی بہت قرف عدم تعاون کو جاری رکھنا چاہتے تھے اسس بیے گا ندھی جی کے مشودے پر جموعی طور پر تو تو کیب عدم تعاون کو بند کرویاگیا لیکن جو لوگ عدم تعاون عاری رکھنا جا ہے تھے النیس آبیتے طور پراساکرنے گی اجادت وے دی گئی۔ اس دوران دن کی مرکزی اسمین کے بیے چنا و بھی تو یب آریب سے تھے۔ کا گریس نے اس چنا ؤ سی اپ تا تعدید مجھے۔ کا بھی فیصل کر دیا۔

غاق عبدالغغارخال

۱۹۳۵ وین برلش مرکارنے مندوستان کے بیٹنی حکومت کا اعلان کیا۔ اس بنیاد پر ۱۹۳۵ کے شروع میں برلش مرکارنے مندوستان کے بیٹنی حکومت کا اعلان کیا۔ اس بنی صنوں ۱۹۳۵ کے شروع میں سب منلول میں بھی ہے جنا کہ ہوئے ۔ ان چنا کہ میں ایک مقلیلے مندوک کی آبادی زیادہ ترسلانوں کی میا ہی متن ۔ ان کی ایک الیسے حوب میں میں اُسے مجادی کامیا ہی می جہاں کی آبادی زیادہ ترسلانوں کی ہی تقی ۔ یہ تفی جنوب مغربی مرحدی صوبہ ۔

گاندهی جی کی عدم تشد د توکیک کے ایک بڑے کانڈر خان عبدانفارخاں تھے ہوبات بات براڑ مرنے والے بٹمانوں کی قوم سے تھے بحر بھی عدم تشدد تو یک بس کا ندھی جی کے سب سے ای رددگار تھے بہال کی کہ وہ سرصدی گاندھی کے نام سے مشہور ہوگئے۔ انھوں نے پہٹ ور میں ک تعداد میں نیچے میدان میں اُنز آ ایرا جیل میں مجھلی بار ملی ساری تکلیفوں کو بھول کروہ بھر تیار ہوگئے۔

صوبول میں کا نگریسی وزارت اور دوسری جنگ غظیم

پھرو لیے ہی ظلم شرق ہوئے، پھروسی ہی قربا نباں ہونے گئیں بھر ملک کے سبحی قومی، وارے ضبط کر بیے گئے اپھر سبھی کا نگر بسی کی طبوں کو غر تانونی قرار وے دیا گیا، کھر سبھی اعفار وں سے ضمانت کی ہوی بڑمی رتمیں ما نگی گئیں جنبس اوا نا کرنے ہروہ بند ہو گئے۔ مجان وطن کے برلسوں یں کا گمرس کالا بھر تھر چوری چھے چھا یا جانے لگا اور چرخ شکھ اورا چھو توں کی بھلائی کے آشر موں کے ذریحہ یہ اختہا را ور بہ جے گاؤں گاؤں میں یا نظے مانے لگے۔

یہ بہ روور پہ پر من ماری میں است کے انگینڈ کے وزیراعظم نے ہندوستان کو اگلی تسط میں تو کئی ہے جاتے ہوئے ہوئے ہو دی جائے دالی سرکاری اصلاحات کے بارے میں اپنا پر فیصلہ دیا کہ اچھوتوں کو ہندوؤں سے انگ مانا حائے گا اور جنا و برنے براغیس انیا الگ نائندہ چننے کاحق ہوگا۔

گاندهی چی کے پاس میں جیل میں یہ نبصلہ پنجا۔ وہ پہلے ہی انگریزوں کو آگاہ کر پیکے تھے کہ اگرایساکیاگیا تووہ اپنی میان کی بازی لگا دیں گے۔ یہ نبیصلہ شنتے ہی انفوں نے بھوک ہڑتال شروع کردی۔

المستمر ۱۹۳۰ کو یا بھوک ہو آئ سارے ملک جی ہزاروں لا کھوں لوگوں نے گاندھی جی کی عیان کی حفاظت کے بید اس دن خداسے دُعانی اور برت رکھا۔ اس برت کی درج سے اونجی ذات کے ہیں اس برت خدات کی اور برت رکھا۔ اس برت کی درج سے اونجی ذات کے ہیں لن بھے اس در تا والے چوتوں کے رونا وال کے جی ل بھلے اس نیصلے کورو کرنے کی ماگ کی گئے۔ آخر میں وہ فیصلہ رد موکیا اور اونجی ذات والے بسند و اس نیصلے کورو کرنے کی ماگ کی گئے۔ آخر میں وہ فیصلہ رد موکیا اور اونجی ذات والے بسند و کا ندھی جی کی رونا لگ میں چھوت چھات کوختم کرنے میں لگ کے سرگاندھی جی نے اچھوتوں کانیا مار کھا ہم ہی جی نے اچھوتوں کانیا نام رکھا ہم ہی جن فیلے بندے اور اپنے انگریزی ، ہندی اور کوانی کے اخباروں کانام جی ہم جی ج

خدائی خدمت گاروں کے نام سے عدم تشد دئیند پھنانوں کی ایک ٹولی ۱۹۴۰ء کی تحریک میں ہی تیار کرلی تھی۔ ان میسے چوڑے تگرف پیٹھانوں کو خانوش سے لائٹیاں کھائے دیکیو کر سارا ملک دنگ رہ گیا تھا۔ سرکا رہنے وہاں سخت سے سخت ظلم کیا تھا۔ ایک بارتو فوٹ کی ایک گڑھوالی کوئی کا اس میں کورٹ ارشل کیا گیا کہ اسس نے ان شہتے مگر عدم تشدو بیند پھانوں پر گربیاں مبلانے سے انکار کر دیا تھا۔

لیکن چناؤمیں سرعدی گاندھی کی ہی جیت ہوئی اور ووٹروں نے کا نگریس کو ہی بہت

برای تعداد سے جُن کرو ہاں کی کونسل میں بھجا۔

کانگرین کا ارادہ ان کونسلوں میں عاکر وزارت بنائے اور سرکا رجا نے کانہیں تھا۔
انگریزی سرکا رف دیکھاکہ اگر کا نگریس اپنی سرکار بنائے کے بیے تیار نہیں ہوتی توسارا کھیل
ہی بگڑ جائے گا۔ گا ندھی جی اور وائسرائے کے درمیان طویل خطوکتا بت ہوئ کا نگوئیں نے
بہی کہا کہ وہ اُسی وقت وزرت بنانے پر راحنی ہوگی جیس سرکار وعدہ کرے کورزاس کے
فیصلوں کے خلات قدم نہیں اٹھائی گے ۔ کافی وقت تک حکومت یہ وعدہ کرنے سے گھرات
دی اس نے کونسل کی دوسری با رٹیوں کی حکومت بنانے کی بھی کوششش کی ۔ مگرانھوں نے جو
بھی تنجا ویز پیش کیس اٹھیں کا نگریسی نا تمذوں کی اکثریت ردگرتی چلی گئ ۔

ا میزوالسزائے نے کا بچیس کی شرطیں مان کیس ۔ آنگریزی تعکومت اس طرح ملک کوعومائی ازادی ویٹے کے بعد بجور ہوگئی ۔ سلک کے زیادہ ترصوبوں میں کا بگریس کی وزارتیں بنیں عدم شارد نے کچھ ہی سالوں میں وہ کرد کھایا جس کی دنیا نے کھی امید تک نہیں کی نئی ۔

عدبائی کرادی کو مے تین سال ہی ہوئے تھے کہ دوسری جنگ عظیم شرق ہوگئ ۔جربی کے خلات اپنی لاائ میں انگلینڈ نے ہندوستان کے مجتمع ہوئے نائندوں کی رائے سے بغیری مہدون ا

یہ بورے ملک کی بہت بڑی ہے وزق تھی کا نگریس کی تجویز برہمی کا نگریسی صولول کے وزیروں

المنافق المسارية

اُس سلسے میں نیز جی سی تی بیس کوم نمیں کیوں مکتے ، جنگ عظیم جھڑنے کے اور دود ایٹے میران مقومند منتے اسروہ سے دہ کم اگریب سے سائیہ ہوگئے اور یک ون اجا نگ حمر منی کے بری بیٹر پر کن ق و زمت کی دی سام کے جذا جائی اسد جائے جہا کا کو میں اور ایس جال ہے ۔ مندوشان کو ملام بائٹ رکھنے طال آئی پرور، 18 بر بیٹن ان کادوست بٹ کیا تھا

آزاد بندفئ اور" بندوستان بجورٌ وتخريك

جایا نیوں کے ہاتھ میں جوقیدی مندوستانی سپای تھے النیس نے کو انھوں نے لیک اگر او بند فوج میں کی اوروہ خوداس کے نیتا ہے ۔ ان کی فوج واسے انھیں نیتا جی کہنے لگے ۔ نیتا جی شے تبھی سے ہندہ کے فوجی سلام کی دیم جلائی ۔

اس طرح ۱۹۲۲ء میں ایک طرف بنتا جی نے جاپان کی طرف سے جدوستان والوں کوریڈ لو پر یہ میروسا دینا نروع کیا کہ وہ انگریزوں کو نکال دیں تو ہندوستان کو آزاد کرائے ہیں جاپان ان کی مدد کرے گا وومری طون ملک کے اندر گاندی جی بی نے نرو مہد کیا ما انگریزو ا جدوستان چھوڑ دو ۔ اسلام میں انگریز کی فوجل کو حکم مل جیکے سننے کہ آسام، بیکال اور بہار کو چھوڑ کر وہ سے جینے کے اسام، بیکال اور بہار کو چھوڑ کر وہ سے جینے کے اسام، بیکال اور بہار کو چھوڑ کر وہ سے جینے کہ اسام، بیکال اور بہار کو چھوڑ کر وہ سے جینے کے اسام، بیکال اور بہار کو چھوڑ کر وہ سے جینے کے اسام، بیکال اور بہار کو چھوڑ کر وہ سے جینے کے اسام، بیکال اور بہار کو جھوڑ کر وہ سے جینے کے اسام، بیکال اور بہار کو چھوڑ کر وہ سے جینے کے اسام، بیکال اور بہار کو جھوڑ کر وہ ہے جینے کے اسام، بیکال اور بہار کو جھوڑ کر وہ ہے جینے کے اسام کی میں کا بیکال کی کر بیکال کی کر بیکال کی کر کے دو کر کی کر بیکال کر بیکال کر بیکال کی کر بیکال کی کر بیکال کی کر بیکال کر بیکال کر بیکال کر بیکال کر بیکال کر بیکال کے کہ کر بیکال کی کر بیکال کر بیکال کے کہ کر بیکال کر بیک

شهرلون كوحكم تغار

گاندگی جی کایہ مکم دینا تھاکہ دونوں طون سے زردمت بڑائ چیوا کئی۔ سارے ملک میں چھوٹے بھرے سے بھرے کے بھرے کی انگریسی نیتا وٰل کو سرکارنے فورا ہی جیوں جی بیٹر دیا۔ یہ ناؤں کے بغر عوام نے دیل کی پیٹر ہول ، تادر کے کھیوں سرکول اور بپوں کی آوٹ پھوڑ شرق کردی ، فوج ادر پولیس نے کو بیاں جہائیں۔ میکڑ وں مزاروں لوگ مارے گئے ، بیسے میں عوام نے بھی پرلیس کی گتی ہی چوکیاں میر بک ڈالیس کچھورن کے لیے سارے ملک میں آگ می گئے۔

دیل گاڑیاں بندموکئیں کیوں کردیل کی پڑن اس مُکُرعگر دور دور تک اکھ ٹرپھینک دی گئی تھیں فولج کا آناجا تا گئے واٹوں تک رکارہا۔ مڑکیں ہی عِکر حَکِرُ سے کاٹ دی گئی تھیں اور چھوٹے چھوٹے گئے ہی بُول کوٹوٹ ڈالگیا تھا ۔ ٹوئ کی جیمیوں اورٹرکوں کے بے داستے بندم ہوگئے تھے۔

سارے ملک میں جو تو ڈیمیوٹر ہوئی تقی حکومت کو اسے درست کرانے میں بہینوں مگ گئے۔
تو ڈیمیوٹر کی کا رروائروں کے سلسلے میں پکرٹے گئے تو گوں کو جیلوں میں بڑی سے برق کی ایڈائیس
پہنچائی گئیس ناکہ وہ اپنے چھپے ہم نے ساتھیوں کے بارے میں سرکارکو تبادیں ۔ بہارکی جیل نے کل بجا گئے
کے بعد چھپے ہی چھپے اس طرح کی کا رروائیوں کی رہ نمائی کرنے والے ہے برکاش نزائن کو حیب آخر بھیر
گرفتاد کرکے لاہود کی جیل میں نفوین کردیاگی آو گھنٹوں اکھیں برون کی میٹیوں پر بٹھائے دکھاجا تھا دلگا ناد
موائے تئنی راتول تھا انھیں مورنے نہیں دیاگیا تاکہ کھیراکروہ ساری اسم خریں اگل دیں ۔

وو ڈوحانی سال تک سالہ ملک ایک بڑا جیل فانہ نار بارانگریز نو جوں کو بھی قدم قدم پرمصیتوں کا سامنا کرنا بڑا،

اس دوران دالی میں جرمنی کمز ور پرتا جلگ یہ مودیت یونین نے اس کے دانت کھنے کرے تروع کرو سے نقے۔ دوس سے حب جرین فوتوں کو النے پاؤں لوٹنا پڑگیا تب امر کی فوتوں کی مدی کگرزوں نے جرمنی کر گھیرنے کے بیے دومرا موریم کھول دیا۔ اوھ مشرق میں جاپان کے تھی بڑھتے تدم ڈک گئے۔ اُخرکا ندھی تی جیل سے دہائے گئے ' مہانی ٹیتا ہی دھیرے دھیرے تھوڑے جائے گئے۔ ان کا تعاد



سبهامش چندوس

لیے نیار ڈی کانگرس کواس بات کا بھی پہ جل گیا تھا کہ بہتھے ہٹنے والی انگریزی فوجیس سے بڑے بڑے کارفانوں ٹریل کارفانوں ٹریل کارفانوں ٹریل کے ہاتھوں میں ما پرٹے بائمی گاندی جینے اس کی نماندندی جینے اس کی نماندندی ہے۔ اس کی نماندندی کی سیندوشان کی اتنی قمیشی وولت کو ہر باد کرنے کاحق، بھر بروں کوکس نے دیا تھا۔ اُحرکانگرس اور مرکار کے بہتے اگست ۱۹۸ میں کھی بڑائی جھڑ گئی "کرویا مرویا مرویا کا ندھی جی کاسامے



حاصل کرنے کے بیے سرکار کی طائے ہے مجبی کیھرکوسٹسٹیں شرف ہوٹیں لیکن ملک کے نیٹا مکمل آزادی ہے کم بر کو اُن مجود کرنے کو تبارنہیں تھے .

۱۹۲۵ میں جنگ عظم ختم ہوئی اوراس سے بعلی ہندوستان کی مشرقی سر مد پر جابا نموں کی ہاڑ رفتا ہوگئی نیٹنا جی بیمانی چند دلیاں کا اوراس سے بعلی ہندوستان کی مشرقی سر معد پر جابا نموں کو گرفتار کرکے ہندون کا یا تی ہونے کے مقدے شرق کے بہت سے توگوں کو گرفتار کرکے ہندون کا یا گئی ہونے کے مقدے شرق کے گئے ۔ ان بہا در محبان دطن کو چروانے کے لیے ایک ذیر دست اواز اعلی اور جگر حکم مظا ہرے بھی ہوئے ۔ جابان کی ہادا در جنگ عظیم کے ختم ہوئے کے سائند ما نفذ جب یہ خبر بھی آئی ذیت جی سیمائش چند ہوس کے سائند ما نفذ جب یہ خبر بھی آئی کہ ختا ہی سیمائش چند ہوس کا ہمائی جماز حابان جاتے جاتے جاتے حل کیا اور ان کا انتقال ہوگی توریخ کی ایک ایسی آئد میں اٹھی حب نے سازے ملک کو جمنجور ڈالا۔

آزاد ہند نون کے افروں اور سپاہوں بردتی کے لال تلع میں مقدد بنروع ہوا۔ ساریب شہر بول کی انگھیں ادھری مگی تھیں ۔ انھیں چھرانے کے لیے بیٹ سے بڑے وکیلوں نے اپنی طات طاقت لگادی ۔ یہاں نک کہ جوامر لال انہر دمجی بیرسرطوں والا ابنا سباہ گاؤن پہن کرا سفت میں ان کی وکانت کے بیا پہنچے۔

کردیا۔ مادے ملک میں ان ب<mark>نیاؤں کے جوسس نکالے گئے۔ اور نیٹا بی کی طرت سے دیاگی۔ شیعے میڈ کا خوہ تبجی سے مبدوستانیوں کا سب سے بیادا نوہ بن گیا۔</mark>

بغاوب کی چنگاریاں ہوا میں اسس طرح اڑنے گی تھیں کہ مہدوستانی فون میں بھی بغاو کا اڑ دکھائی دینے لگا، بلکہ فرودی ۱۹۲۹ میں ہوائی فون کے مہدوستانی جا بیوں نے تو بغاوت کر بھی ڈالی اور کئی دن تک انھوں نے اپنے گورے اضروں کا حکم المنے سے انکا کرویا بمیٹی میں ان کی مہدر دی میں عوام نے بھی ہراتال کردی اور کچھ توگوں نے سرکا دی عارفوں اور خزانوں کو نوٹنا اور مولانا شروع کردیا۔ پولیس نے گویاں چلائیں اور ۱۰۰ ساسے ذیا دہ لوگ لئے کئے رمروار بیٹیل نے بہتے میں پروکر مرکزی حکومت اور مہدوستانی ہوائی فوجوں میں سجوت شر

جنگ فتم ہوتے ہوتے انگلینڈ میں بھرے مام جاڈ ہو جیکے تھے اور وہاں چرھل مرکار کی حکم لارڈ ایٹلی کی بعر بارٹ کی حکومت برسرا قداد آجی تھی ۔ ہدوستان میں بھی جنگ عظیم سے بہلے دالی صوبائی آزادی بھرسے نروع کردی گئی اور صوبائی کونسلول کے بیے نے چناؤ ہوگئے ۔ تھے۔ کا نگریس کھر لوری طاقت سے پہلے والے صوبوں میں اپنی وزارت بنا جنگی تھی لیکن انگریزی مرکاند دیکھ دہی تھی کر اب ہندورستان کے لوگ اس ادھوری آزادی سے راضی نہیں وہ سکتے زیاوہ دیرگ گئی تو دھوت انگریزوں کو اس ملک سے بے بیت ہوکر انگل پڑے گا، بلک آزاد نوشن موجائے گا۔

# كيبنطمثن

آخرہندوستان کی آزادی کا نقش تیاد کرنے لیے بیٹن وزارت کے تین میر بہاں اکے لیکن انگریزوں نے بہاں کے کے نوام میں مچوٹ ہیاکر نے کی جو کوسٹشیں جاری رکھی تھیں وہ آئن بڑھ چکی تھیں کہ ان کے نتا گئے پر قالو پانا اب انگریزوں کے ہندو کے درمیان لینی اچھو توں اور او نجی ذات کے ہندو کوں میں جو تفریق انگریزوں نے ہیدا کر فی چاہ تھی وہ تو گاندھی ہی کی مجوک ہو تال اور ہر بحن تحریک کی دولت پنتے سے بیدا کر فی چی تھی سیکر مبدولسلان کے درمیان میوٹ کی بیل مجھیتی ہم جاگئی تھی۔ بہلے ہی ختم ہو بھانے کے بعد مہدولت تان میں انگریز جس دلدل میں مجھن کے تھے اس سے جھٹ کا کو کی داستہ دامور ندانے حب رئش وزارت کے مہریماں ہے توسلم

اس سے چھٹ کا ریائے کا کوئی راستہ و مورز نے جب برٹش وزارت کے مہریہاں سے تومسلم ایگ کے مہر جزاح صاحب اڑ کئے کہ اگر ملک کے دومکوٹ بہیں کیے جاتے تر مجردتی کی مرکزی مرکار میں ہندوا درمسلم وزیروں کی تعداد برابر ہوگ اور سب مسلان وزیرمسلم لیگ سے ہی لیے جائیں کے بعتی جناح صاحب کے انتخاب کروہ لوگ ۔۔

اس کے بیے بھلاکا بگریس کیے تیار ہوسکتی تھی۔ وہ نہ توخودکو مرف ہندووں کی جماعت ا ننے کو تیار تھی اور نے کا تگریسی مسلان کے ساتھ وصور پازی کرسکتی تھی۔

برنش وزارت کے جو نین نبریهاں کوئی داست ڈھونڈنے اُسے تھے وہ کوٹشش کرکے تعک گئے بیکن جناح صاحب کوراستے پرنتہیں داسکے۔

موراجیکس طرح کا ہوا وراس کی شکل کیسی ہوا دلّ میں جومرکزی سرکا رہے اس پی ملک کے سیم طرح کے بیاب انگریز سرکار کے سیم طرح کے بیاب انگریز سرکار نے ایک تا نون ساز اسمبل کی تشکیل کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ میں سطے کے ایک آنا دی کا مکتل خاکہ یہ تیا دکر ہے تب تک ہے ہے وتی کی مرکزی سرکار



إستيفرة اربس اوركا تدعى يى

كوجلانے ميں وزيروں كى ايك كونسىل وائسسائے كى مدد كرے گى ۔

کائرسیس نے تو ان فیصلوں کو منظور کرمیا مگر جنا م صاحب اپنی بھی سرطوں پر ہی اوسے رہے ۔ بین بھیلی سرطوں پر ہی اوسے رہے ۔ بین نہیں جب انحین یہ ڈر ہوا کہ شکلینڈ کی سرکارانھیں پوری طرح مطنن کے بین اس ملک کو چوڑ کر جانے والی ہے تو اُسے ڈرانے اور چیکانے کی نیت سے بنحوں نے بھی اس ملک کو چوڑ کر جانے والی ہے تو اُسے ڈرانے اور چیکانے کی نیت سے بنحوں نے بھی اس ملک کو جارے مسلمانوں کی طرف سے سسیدھی کا دروائی کا ون سکا اعلام کریا۔ یہ سیدھی کا دروائی کا ون سکا اعلام کریا۔ یہ سیدھی کا دروائی کا ون سکا اعلام تھا۔ کو میا دیا تھا۔

مدوسلم اتحاد کے لیے گاندھی جی اور کا نگرلیس نے برسول ہو محنت کی تھی وہ ایک ون کے اندر پر ما دمرگئی ۔

پھرکیا تھا' سارے ملک میں ہندوست فسا دحنگل کا آگ کی طرح پھینے گے۔ بہلے کلکتے میں زبروست نوں ریزی ہوئی بھر بنگال کے ڈساکا اور ٹواکھا کی ضلول میں ۔ جہاں مسلان زیارہ ستھ وہاں مبدوؤں کا صفایا کیا جانے لگا اور بہار وغیرہ میں جہاں ہندوڈیادہ تھے مسلانوں کا۔ جناح صاحب دورسے ہی تماشا دیکھتے رہے ۔ صرف گا ندھی جی اور جوابرلال نبروال جندر برشاد جیسے کانگریسی فیٹا مسلالوں کو ہندوؤں سے بچانے کے بیدے ایوی چوٹی کا دور کا دیے ۔ تھے۔

والسرائ لارڈ ولیل کو تب لا چار ہو کر جناح صاحب کو نظانداز کرنا پر ااور مون کا نگریں کے مشور سے سے بی دلی کی مرکزی وزارت کے ناموں کا انھوں نے اعلان کردیا ۔ اس کے رہنما ہوئے جوا ہر لال نہرو اور کا نگریس کے بڑے براے لیڈد سردار پٹیل ، دا جندر پرسٹ د اور دان گوپال ایجادی بھی اس میں شامل کے گئے۔ جناح صاحب کی وال حب اس خرج بھی منہیں گل یا ئی تو لا چار بوکرا تھیں جھکن پر ا نہروکی رہنمائی میں وزارت میں نئی تبدیبیاں گائیس اور سے میگریس کے دریراس میں آئے ۔



مردار وليعر محال تيل



برشش مرکارے اتھ پاؤں اب پوری طرح ہوں گئے ۔ لاد ڈولول سے استعنیٰ مانگا گیا اور لارڈ ماؤٹ بیٹن کو ٹیا وائسرائے بناکر ہندوستان ہمجاگیا۔ ماتھ ہی یہ بھی احدان کردیا گیا کہ انگریزاب کچھ ہی بہنوں کے اندر ہندوستان کو چوڈ کر چلے جائیں گے۔اجائگریزان کے لیے ہندوستان میں مشاکل پڑر ہاتھا۔ آزادی کی مخر کے بند ہونے والی بنیں تنی نہ جن ح صاحب ہی کی طرح اپنی صند چرائے ۔ فائے ہے ۔ آخر میں ہندوستان کے آخری انگریز وائیسرائے لارڈ ماؤٹ میٹن نے جو تجویزد کھی اس کے مطابق ملک کے دو تکراپ کرکے انگریز میلاد میں مال سے جانے کو تیار ہوگئے۔

سارے ملک میں زہردست ماتم چھاگیا۔ ¿کانگولیس کی جیت ہوئی تھی : سنم برگ کی نہ گاندھی چی کی موج ہے گا اور ہندوسیلم بھائی کی طرح رہیں نہ گاندھی چی کی مواد ہوری ہوئی تھی کہ ملک متحدرہے گا اور ہندوسیلم بھاڑی کی طرح رہیں گئے اور ڈ جناح صاحب کی ہی ۔ انھیں جو پاکستان ملا وہ ناصرت دو کھڑوں کی انھوں نے احد ان دو کھڑوں کے پیچ ڈرپڑھ مراد میل کا فاصلہ تھا۔ اس طرح کے پاکستان کی انھوں نے احد احد بھی بھی۔

کانگریس کو بڑا کر والکو نش بینا برط تھا مگر جناح صاحب کی سیاست نے مک بھرکے مماؤں میں ہندو ڈوں کے لیے جو نفوت پریاکردی تھی اس کی وجسے کانگرلسیں کے سلسنے بھی اب کوئی دو مرا راست نبنیں رہ گیا تھا۔

کا گرکیس کے لیے ایک بڑی انسوس ٹاک بات یہ بھی تھی کہ جنوب مغرفی مرحدی حریب کے بیٹے اول کو ان کی مرحدی حریب کے بیے کے بیٹے انوان کی مرحدی خلات پاکستان میں شامل کر دیا گیا تھا ۔ کا نگریس اسے دو کئے کے بیے کی دمجھی نہیں کہ سکی مرحدی گاندھی خان حدیات مارخان کا نگریسس کے ساتھ تھے ۔ آزادی حاصل جونے تک بھی مرحدی گاندھی کے بڑے بھا لی ڈاکر خان صاحب ہی سے مدی حوری عوری نے ۔ وزیراعظم تھے ۔



الدرى اور لارڈ اور شیش گاندهی جی کے سائد

# "آزادی کا دن" ۱۵راگست ۶۱۹۲۷

آخروہ دن میں آیا۔ ھاراگست مہم 19 کو کو نہوٹ ان دواڑا د ملکوں کی شکل میں تقیم ہوگیا۔ ایک طریب جہال بٹروشانی ملک کے گزشہ ہونے پر دکھی تھے وہاں دو مری طوٹ آزاد ہو جانے کی خوش میں توریخ اس بات کا کمیں خیال ٹاک نہر کی بھاکہ ہے بچ غیر مکیوں سے ملک کواڑا دی ہل جائے گی۔ آزادی کی لڑا اُن کا نشان ہمارا تقی جہزوں کا بھی کے برکمانی عالم ہوں و لوال فرسکا

توی جینڈا مک ہم کی سرکاری فارٹوں کر لمرائے گا۔ سہ اور دار است کی دیمیانی رات کونئی دہلی ہیں جوابر لا ل نہروئے اڑا دہندوشان کے بہلے وزیراعظم کی جیٹیت سے تم کی اور دار اگست کو لاکھوں مرد ہورتوں کی جوش اور خشیوں کی آوازوں کے درمیان وٹی کے تدینی لال قلعے بہارا دہندوستان کا نشان تربھا جونڈا لہ ایا ۔ وی جینڈا جس کے گیت گانے گائے ہماروں عبان وطن نے توبانیاں دی تختیں اجیل گئے تنے 'ڈنٹ کھائے تنے موبان کھا اُن تھیں ۔

> جعندًا اونيا سب بهارا وج وشو ترثگا پديارا مداشكتی برسائے والا پرم شدھا مرسانے والا

> > الماكدي يركيث وعاكن منادر الميل





راج گی ل ایاری - نهدشان کے آنزی گور ترجزل





# جهم وريم بن روشان مخده ادرسيور

والإراميوناء

كردو في كالدون من من الله عن الله من الله الله والله بالمكالل والله

کن گاندهی جی ان سبطر اسے بہت دور ہندوؤل اور سلان کے بیچ مجدائی چادے کے خیال کو بڑھانے بی گاندهی جی ان جارت کے جوت کا جندی کے جوت ان وران سے اللہ بی قیم کھائی کہ جب تک جئیں گے ہود تان اور پاکستان کے اس مسلوں کے ہندو مسلانوں میں محبت قائم کرنے میں سگے دہیں گے جائے اس کام میں اپنی جان کی قرباتی ہی کیوں نروی پر بیسے ۔ اور اَفر کچھ می دلاں بعد ۲۰ برجودی ۱۹ مور کو انحوں نے این جان کی قرباتی دے ہی دی۔

نی نی آزادی پانے والے ہادے اس ملک کے سامنے بڑی نادک گوری آئی تھی یہ بین حیب گاندمی جی کی رونمانی کی اور بھی زیا وہ صرورت بھی وہ ہارے درمیان نہیں دے لیکن ملک کے باقی رہ نا ول نے اس مشکل وقت کا تحمّل اور بہا دری کے ساتھ ساماکیا اور نٹی فی ہوئی آزادی کو سنجانے کے مشکل کام میر مجبٹ گئے۔

اسمبلی مک کے لیے یا قالون جاری تھی۔ دوسری طرف ہندوستان ریاستوں کو جن کے سلنے اب ہندوستان میں شامل ہونے کے سواکوئی چارہ منہیں رہ گیات، دمیرے دمیرے نے ہندوستانی مک کاحتہ نال گا۔

تیا قانون بن کر تیار موگیا جو ۲۷م جنوری ۱۹۵۰ کو الاگویدا اور مندوستان میں جمہوریت کا اعلان ہوا۔ مرکزی حکومت کینددی سرکار ہوگئ اورصوبا ئی حکومتیں را جیرسرکاریں۔

ڈ اکٹر اجدر پرشاد جموریت بحدوستان نے پہلے صدر تجنے گئے اور جاہر لال نہرو پہلے وزیم اللہ ۔ گؤی نشان ہے آئی دوائل ۔ گؤی نشان ہے انتخاب کر ناتھا۔ جو قومی نشان محالی دوائل دوائل محالی دوائل کے تھے جال گوتم بدھ نے البینے مثاکر دوں کو سبق و سے تھے۔ تومی نشان میں صرف تین سنیر ای دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے نیج " سنید میؤ جیمنے " مکھاہے۔ اس کا مطلب ہے رہے کا میاب ہوتا ہے۔ اس



جوا برلال برو

قوی جھنڈا ، میں تربیکے جھنڈے نے آزادی کی تحریب میں لوگوں کواستہ وکھایا تھا اُسے ی توبی جھنڈا ، ٹی جنڈے ہوئی جھنڈے میں اور کی جینڈا ، ٹی جینڈے میں اور کی پیلی بیٹی کی پٹی سفیدا ور نیچ کی پٹی گہرے ہرے رنگ کی ہوتی ہے جس کے پہلے میں اشوک چیکر گہرا نیلا ہے ۔ میں اشوک چیکر گہرا نیلا ہے ۔ قومی گیت: دو ندر ناتھ مھا کر کا گیت جن گن من " توبی گیت پچنا گیا ۔ پیگست سب پہلے کے وہی اجلاس میں گایا تھا۔

جن گن من ادعی ناگ جے ہے

بھارت بھاگر ودعا تا

درا ور است راتھا

وندھر ہما چل یمن گرنگا

وندھر ہما چل عمن گرنگا

تُوست بھا بل عمن گرنگا

تُوست بھا بل عمن اللہ کہ گا

گاہے تو جے گا تھا

ہمارت بھاگر ودھا تا

ہمارت بھاگر ودھا تا

ہمارت بھاگر ودھا تا

ہمارت بھاگر ودھا تا

ہمارت بھاگر ودھا تا